بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحُيمِ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوراًنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئاً تِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلَهُ

فَلاَ هَا دِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّاالِلَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُه'۔ اما بعد، بہت سے لوگ قبروں پر جانے کی بیرتاویل کرتے ہیں کہ ہم وہاں ما تنگنے کیلئے نہیں جاتے بلکہان بزرگوں سےاسیے حق میں دُعا کروانے جاتے ہیں اب اگران سے کہا جائے کہا گر بزرگوں کی

دُعا وَں کووسیلہ بنانا ہی ہے تو اس کا صحیح طریقہ بیہ ہے کہ اُن کی زندگی میں اُن سے دُعا کرواؤ، دُنیا سے <u>جلے</u>

جانے کے بعد یہ بات سیجے نہیں ہےتو فورا شہدا کی زندگی اور اُن کے رزق کا ذکر شروع ہوجاتا ہے کہم ان

بزرگوں کومر دہ کہتے ہو حالانکہ اللہ تعالی قرآن میں شہدا کوزندہ کہتا ہے اوران کومر دہ کہنے سے منع کرتا ہے۔ ستجی بات رہے کے قرآن میں جو حیات شہداً کی آئیتیں آئی ہیں وہ اس کے نہیں آئی ہیں کہ

شہداً کووسیلہ بنایا جائے یا اُن کو پکارہ جائے بلکہوہ میربتانے آئے ہیں کہمومن کاریفرض ہے کہ ایمان کا بول بالا کرنے کے لئے اپنا آخری قطرۂ خون تک نچھاور کردے۔باطل کے ہاتھ مین ہاتھ دینے کی بجائے اپناسر

دینے پر تیار رہےاورا گراس راہ میں اُس کا ما لک اُس کی بیقر بانی قبول فر مالے تو وہ یقین رکھے کہاس وُنیا وی زندگی ہے گزرنے کے فور أبعد ... اور قیامت سے پہلے ہی وہ جنتوں کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے

گایمی بات ہے سورہ بقرہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے: وَلاَ تَقُولُوالِمَنْ يُّقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات ' ﴿ بَلَ اَحْيَآ ۦ ' وَلَٰكِنُ لاَّ

**تَشَعُرُونَ** ـ (سورة البقره، آيت ٤ ٥ ١ ) ترجمه: اور جولوگ الله کی راه میں شہید کئے جائیں ان کومر دہ نہ کہووہ زندہ ہیں گلین تہہیں ان کی زندگی کا

او پر کی آیت سورۃ بقرہ کی ہےاس کے بعد کی آیتیں جو جنگ احد کے بعد سورۃ آل عمران میں نازل ہوئیں صاف بتاتی ہیں کہ بیزندگی وُنیا میں قبروں کے اندرزندہ در گورشم کی نہیں بلکہ جنت میں عیش

وآرام کی زندگی ہے۔ شعدا اللّٰہ تعالیٰ کے پاس جنت میں زندہ ھیں قبروں میں نھیں

وَلاَتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُـوُافِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ اَمُوَاتًا ءَ بَلْ اَحْيَآءَ'' عِندَرَبِهِمُ **يُرُزَقُونَ**۔(آل عمران،آيت١٦٩)

ترجمہ: جولوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں اُن کومُر دہ نہ جھووہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پارہے ہیں۔

اسطرح سے صاف بتلادیا گیا کہ شہداً ''عِفد و بھے ''ایے رب کے پاس ہیں اور

وہاں رِزق بارہے ہیں ان قبروں کے اندرزندہ نہیں ۔ ان کی زندگی برزخی ہے دُنیاوی نہیں ۔اب بیسارے واضح دلائل اسنے خلاف موجود مانے کے بعد دوسرارُخ اختیار کیاجا تا ہے اور کہاجا تا ہے کہ چونکہ بیزندہ ہیں اس لئے اِس دُنیامیں بھی آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اگر صحیح علم ہوتا تو شاید سیربات نہ کہی جاتی کیونکہ حدیث میں صاف صاف آگیا ہے کہ جنت سے نہ تو شہداً کی رُوحیں ہی اس دُنیا میں واپس آسکتی ہیں اور نہ خودشہداً ایے جسم کے ساتھ۔

## شعداً نه تو رُوحانی طور پر اور نه جسمانی طور پر اس دُنیا میں واپس آسکتے ھیں۔

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٌّ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُنَّا قَالَ لِاَ صَحْبِهِ اِنَّه ' لَمَّا أُصِيُبَ إخْـوَانْـكُمْ يَـوُمَ أُحُدٍ جَعَلَ اللَّـه اَرْوَاحَهُمْ فِـى جَوْفِ طَيْرٍ خُضُرِتَرِدُ ظِلِّ العَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُ واطِيْبَ مَأْ كِلِهِمْ وَمَشْوِبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قِالُومَنُ يُبُلِغُ الْحُوانَدَا عَنَا الْخَيْدَ وَاطِيْبَ مَأْ كِلَهِمْ عَنْكُمْ فَانْوَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الْحَرُبِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَا أَبَلِغُهُمْ عَنْكُمْ فَانْوَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهِ فَعَالَىٰ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهِ فَعَالَىٰ اللَّهُ الْمَوَانَّاءَ وَبَلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهِ وَقَوْنَ وَراوه اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلاَ تَحْسَبَنَ وَلاَهُ وَلَوْنَ وَراوه اللَّهُ وَلَوْدَهُ وَمَعَلَىٰ وَلَا اللَّهُ الْمُوانَّ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُوانَّ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُوانِّ فَيَلُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّ

' ٱنْهَارَالْجَنَّةِ ،تَا كُلُ مِنْ ثِمَارِهَاوَتَاوِي إلىٰ قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبِ مُعلَّقَةٍ فِيُ

یہ بات کہ جنتوں میں زندگی س جسم کے ساتھ ہے تو اسکی تفصیل امام سلم نے یوں بیان کی

ئیتر کوامن ان ٹیساً لواقالوایارب نریدان قرُدًا ارواحنافی اجساد ناحتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری فلما رأی ان لیس لهم حاجۃ تُرِکوا۔ (مسلم محلدہ،صفحہ ۱۹۰)
محلدہ،صفحہ ۱۹۰)
ترجمہ:مروق نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود نے قرآن کاس آیت ولا تحسب نَّ الَّہ ذین فقت لُوافی سبیل اللہ امواقا بَلُ احیآء ''عندرَ بَهِمُ یُرُزُقُونَ کے بارے بس پوچھاتو فی سبیل اللہ امواقا بَلُ احیآء ''عندرَ بَهِمُ یُرُزُقُونَ کے بارے بس پوچھاتو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اِس آیت کے بارے بس رسول اللہ ہے دریافت کیاتو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہرا کی دوس سبزا اُر نے والے قالوں بس جی اور اُس کے لئے قدیلیں عرشِ اللہ سے لگی ہوئی ہیں۔وہ جنت بس جہاں چاہی عرق ہیں۔ان کی طرف اُسکے جنت بس جہاں چاہی ہوئی جیں۔ان کی طرف اُسکے خواہش کرسکتے ہیں ،جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مزے کریں۔اللہ تعالی نے اس طرح تین باران سے بہی دریافت کیااور شہدا نے دیکھا کہ جب تک وہ کی خواہش کا ظہار نہ کریں گوری کے کہا مالک ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری رُوموں کو پھر ہمارے طرح تین باران سے بہار پوچھارے وانہوں نے کہا مالک ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری رُوموں کو پھر ہمارے رب اُن سے برابر پوچھارے وانہوں نے کہا مالک ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری رُوموں کو پھر ہمارے

جسموں میں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم دوسری بارتیری راہ میں شہید کئے جائیں۔اب مالک نے دیکھ لیا کہ اُنہیں کسی اور چیز کی خواہش نہیں تو پھراُن ہے پوچھنا چھوڑ دیا۔ (تسر جسسسہ عبسادت صف جسہ

۱۳۵\_۱۳۹، مسلم جلد۲، مطبوعه دهلی)

امام سلم نے بیرحدیث لاکر بہت ہی باتیں بیان کردیں ۔شہیدکونیا اُڑنے والاجسم ملتا ہے جس میں اُس کی روح ڈال دی جاتی ہے اوروہ اس جسم کے ساتھ جنت کے مزوں میں خوش وخرم رہتا ہے ۔ شہید کا مالک اپنے عرش کے اوپر ہے اس پر التفات و خسر وانہ فر مانے کے بعد گفتگو بھی کرتا ہے اور اپنی خواہشات اور تمناوں کے اظہار پر اصرار بھی 'مگر جب وہ بیآر زوکرتا ہے کہ اُس کی روح کو اُس کے دُنیاوی

خواہشات اور کمناوں کے اظہار پراصرار بھی، ملرجب وہ بیآ رزولرتا ہے کہ آس کی روح لوآس کے دُنیاوی جسم میں واپس لوٹا دیا جائے تا کہ وہ ایک بار پھراس کی راہ میں جہادکر کے شہادت کی سعادت مندی حاصل کر ہے تو اس کا ما لک اپنی سنت کونہیں بدلتا اور اس کی اس خواہش کو پورانہیں کرتا جس کے اظہار کا خوداً س نے اس سے بار بارتقاضہ کیا تھا۔
فراس سے بار بارتقاضہ کیا تھا۔
شہید جنت میں بھی زندہ ہے اور اپنے مالک کے پاس کھا تا پیتا بھی معلوم ہوا کہ شہید

اپنی دُنیاوی قبر میں دُنیاوی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ نئے برزخی جسم کے ساتھ جنت الفر دوس میں زندہ ہے۔ نبی اللہ نہیں ہے اپنی دُنیاوی مدینہ والی قبر میں زندہ نہیں بلکہ برزخ میں جنت الفر دوس سے بھی بلندو بالا مقام پرزندہ ہیں۔

## حدیث بخاری قبر میں حیات النبی کے رَ وکیلئے حسب ذیل حدیث لا کر ثابت کرتے ہیں کہ

ترجمہ: (نبی اللیکی فرماتے ہیں کہ) میں نے کہا کہتم دونوں مجھےرات بحرگھماتے پھراتے رہے۔اب بتاؤ کہ میں نے جو پچھے دیکھاوہ سب ہے کیا؟ دونوں نے کہا۔ بہتر۔وہ شخص جس کوآپ نے دیکھا کہ اُس کے گال بچاڑے جارہے ہیں وہ کڈ اب تھا۔جھوٹی بات بیان کرتا تھااور اُس بات کولوگ لے اُڑتے تھے یہاں تک

پھاڑے جارہے ہیں وہ کذ اب تھا۔ جھوئی بات بیان کرتا تھااوراً س بات کولوک لے اُڑتے تھے یہاں تک کہ ہر طرف اس کا چرچاہوتا تھا۔ تو اُس کے ساتھ جوآپ نے ہوتے دیکھا ہے وہ قیامت تک ہوتارہے گااور جس کوآپ نے دیکھا کہ اس کا سرکچلا جارہا تھا ہیدہ ہفض تھا جس کواللہ تعالیٰ نے قرآن کاعِلم دیا تھا لیکن وہ

راتوں کو قرآن سے عافل سوتار ہااور دن کو اُس کے مطابق عمل نہ کیا۔ بیمل قیامت تک اُس ساتھ ہوتار ہے گا اور جن کو آپ نے سوراخ میں دیکھا تھاوہ زنا کار تھے اور جس کو آپ نے دریا میں دیکھاوہ سودخور تھا اور وہ شخ

اور جن کوآپ نے سوراخ میں دیکھا تھاوہ زنا کار تھے اور جس کوآپ نے دریا میں دیکھاوہ سودخور تھا اور وہ سے جو درخت کی جڑکے پاس تھے وہ اہرا ہیم علیہ السلام تھے اور بچے جواُن کے اردگر دیتھے وہ انسانوں کی اولا دیتھے اور جوآگ کی جڑکا رہے تھے وہ مالک داروغہ جہنم تھے اور وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوے تھے وہ عام اور جوآگ کے جڑکا رہے تھے وہ مالک داروغہ جہنم تھے اور وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوے تھے وہ عام

مومنین کا گھرتھا۔اور بیگھرشہداُ کے گھر ہیں۔اور میں جبرائیل ہوںاور بیمبرے ساتھی میکائیل ہیں۔ ذراا پنا سراُوپر تو اُٹھا ہے۔ میں نے اپناسراُٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اوپر ایک با دل سا دیکھا۔ان دونوں نے کہا کہ بیآ پ کا مقام ہے۔ میں نے ( نبی تابیعہ نے ) کہا کہ مجھے چھوڑ دکہ میں اپنے گھر میں داخل ہوجا وَں۔اُن

دونوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کوآپ نے پؤرانہیں کیا ہے اگر آپ اُس کو پؤرا کر لیں تواہیے اس گھر میں آ جا کیں گے۔ (صحیح بنجاری، حلد ۱، صفحہ ۱۸، مطبوعہ دھلی)

اس طرح امام بخاریؓ نے ثابت کر دکھایا کہ وفات کے بعد نبی ایکٹی عائشہؓ کے جمرہ والی قبر ت کے سب سے اچھے گھر میں زندہ ہیں۔ بخاریؓ کی اس حدیث سے بہت ہی یا تیں سامنے

میں نہیں بلکہ جنت کے سب سے اچھے گھر میں زندہ ہیں۔ بخاریؓ کی اس حدیث سے بہت می باتیں سامنے آگئیں ۔ نبی اللیفیہ وفات کے بعد مدینہ منورہ کی قبر میں نہیں بلکہ شہداً کی جنت الفردوس سے بھی اچھی جگہ (الوسیلہ)کے اس مقام پر زندہ ہیں جو جنت الفردوس سے اوپر اور عرش الہی سے نیچے سب سے

بلندوبالامقام ہے۔اور اس بات کی مزید تا کید کے لیے کہ نجائی کو جنت میں زندہ ہونے کے بجاسے جولوگ مدینہ کی قبر میں زندہ مانتے ہیں وہ تلطی پر ہیں۔ بخاری ایک اور حدیث متعدد مقامات پراپنی کتاب سیج

على مقعده من الجنّة ثم يُخيرً فلما نُزل به وراسُه على فَخذى غُشِيَ عليه ساعة ثم افَاق فاَ شخصَ بَصَره الى السَّقُف ثم قال اللّهم الرَّفيقُ الا على قلتُ اذا لا يختارُناً وعَلِمْتُ اَنَّه 'الحديثُ الَّذي كان يُحدّثُنا وهو

بہت سے الماعلم بیان کرتے ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ رسول اللّٰظِیّ تندری کے زمانہ میں فر مایا کرتے ہے کہ
کسی نبی کو بھی بھی وفات نہیں دی جاتی جب تک اسے جنت میں ا'س کا مقام دکھانہیں دیا جاتا۔
مقام دِکھا دیئے جانے کے بعداس کو انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے ( کہ چاہے دینا میں رہے اور چاہے واللہ تعالیٰ کی ملا قات کو ترجیح دے ) لیں جب آ پ کا آخری وفت آیا اور اس حال میں کہ آ پ کا سرمیرے زانو پر اتھا ، آ پ کو تھوڑی دیر کے لیے شش آگیا۔ پھر آ پ ہوش میں آئے اور نگا ہیں اُوپر حجیت کی طرف گاڑ دیں اور کہا '' اللّٰہ می المرفیق الا علیٰ '' (اے مالک الرفیق الاعلیٰ) لیں میں

عبارت بعداری مداور کیا '' السلم الوفیق الاعلیٰ ''(اے مالک الرفیق الاعلیٰ) پس میں فی الاعلیٰ) پس میں فی کہا، یہ کہنے کے بعداب آپ ہم دنیاوالوں (کی رفاقت) کواختیار نہ کریں گے۔ میں نے جان لیا کہ جو بات آپ فر مایا کرتے تھا سی کوچی ٹابت ہونے کاوقت آگیا۔ عائشہ نے فر مایا کہ رسول اللہ اللہ کہ کا آخری کا مرس کے بعد آپ نے کوئی بات نہ کی بہی کلمہ السلم الرفیق الاعلیٰ تھا۔ (تسر حسم عمارت: بعداری، حلد ۲، صفحه ۹۳۹ مطبوعه دهلی) عبارت: بعداری، حلد ۲، صفحه ۹۳۹ مطبوعه دهلی) بخاری نے اس طرح واضح کر دیا کہ جولوگ نبی آلیا ہے کوانی مدینہ والی قبریس زندہ مانتے ہیں وہ گویا یہ کہتے ہیں کہ نبی آلیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رفاقت کے بجائے وُنیاوالوں کی رفاقت کو تجودی تا

کہ دنیا والوں کا قبر کے پاس پڑھا ہوا درودوسلام شنیں اور اُس کا جواب دیں۔ بیعقیدہ صرف یہی نہیں کہ

باطل ہے بلکہ ان لوگوں نے اپنی فلط بات ٹابت کرنے کے لئے نبی کھیے کوزندہ درگورتک کردکھایا ہے۔

اسی طرح قبر پرسی کی بنیاد فراہم کرنے اور نبی کھیے کو کہ پینے متورہ کی قبر میں زندہ ٹابت کرنے کے لئے قبر نبوی کی زیارت کی فضیلت کی متکراور موضوع روایتوں کودلیل میں پیش کیا جا تا ہے۔ ان روایتوں کا حال بھی سُن لیجئے۔

روایتوں کا حال بھی سُن لیجئے۔

قبرنبوی کی زیارت کی فضیلت کی بناوٹی روایتیں

قبرنبوی کی زیارت کی فضیلت کی بناوٹی روایتیں مَنُ زَارَ قَبُرِیُ حَلَّتُ لَه'شَفَاعِتِی۔ (راوهُ البزار فی مُسندہ)

ترجمہ: جس نے میری قبر کی زیارت کی اُس کیلئے میری شفاعت لازم ہوگئی۔ سندیوں لائے ہیں۔ حد ثنا قتیبہ حد ثنا عبدالله بن ابراهیم حد ثنا عبدالرحمٰن بن زید

عن ایسه عن ابن عمرٌ عن النبی عَیَدُوللهٔ قال مَنُ زَارَقَبُرِیُ حَلَّتُ لَه ' شَفَاعَتِی ۔ یدروایت انمہ حدیث کے نزدیک ضعف اور منکر ہی نہیں بلکہ موضوع کے درجہ تک پہنچ جاتی

ہے اس کے اندر عبداللہ بن ابراجیم ہے جوابوعمر والغفاری کا بیٹا ہے اور بیابیا راوی ہے جومنکر روایتیں بیان کرتا تھااور بعض ائمہ حدیث نے اس کو کاذب (حجوٹا) اور وضاع الحدیث (حجوثی روایتیں بنانے والا) کہا ہے۔امام ابوداؤدکا قول کہ بیشخ (راوی) مکر الحدیث ہے امام الدار قطنی کہتے ہیں کہ اس کی راویتیں مکر ہوتی ہیں اورامام الحاکم کہتے ہیں کہ عبداللہ ثقات (ہے )راویوں کے نام ہے گھڑی ہوئی روایتیں بیان کرتا ہے اوراس کے دوسرے ہم سبق ان جبوٹی روایتوں کو بیان نہیں کرتے خود امام البر ار اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابراہیم کی اس روایت اور دوسری روایتوں کوکئی دوسرا بیان نہیں کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابراہیم کی اس روایت اور دوسری روایتوں کوکئی دوسرا بیان نہیں کرتا۔(میزان لاعتدال،حلد ۲،صفحه ۲۰۲۰)

را (میزاد) و عنداد اصفحه ۱۰۱۱) من است مجھ لینی چاہے کہ احادیث کرنے جمع کرنے والے امام بھی بھی صبح حسن سعیف موضوع ساری قتم کی روایتوں کوامت کی معلومات کے لیے لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو اِن روایتوں کی حیثیت ہوتی ہوتی ہاں کو بھی بیان کر دیتے ہیں ظلم تو وہ کرتے ہیں جو روایت تو لکھ دیتے ہیں گر جو تصرہ محدث نے کیا تھا اس کو چھوڑ جاتے ہیں اس طرح سے امت کی گراہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے زیارت قبر نہوی کے سلسہ کی ساری روایتوں کا یہی حال ہے مثلاً بیروایت کہ قبر کے پاس پڑھے جانے والے درودو سلام کو نہی خود سنتے ہیں اور دور سے پڑھے جانے والے کو فرشتے آپ کی قبر میں آپ سک پہنچا دیتے ہیں اول ہے:

قال احمد بن ابراهیم بن ملحان حد ثنا العلاء بن عمروحد ثنا محمد بن مروان عن الاعمش عن ابی هریرهٔ قال قال رسول الله عَیْوللهٔ من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیاً من قبری ابلغته (رواه عقیلی وقال لا اصل له)

ترجمہ!رسول الیف نے ارشادفر مایا کہ جومیری قبر کے قریب درود پڑھے تو میں سنتا ہوں اور جوقبر سے دور مجھ پر درود پڑھے تو میں سنتا ہوں اور جوقبر سے دور مجھ پر درود پڑھے وہ مجھ تک پہنچادیا جاتا ہے امام عقیلی نے اس کوروایت کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ باصل ہے اس روایت میں مجر بن مروان کا تفر دہ اور مجمہ بن مروان متر وک الحدیث ہے جربر کا کہنا ہے کہ محمہ بن مروان الکھی گذاب ہے امام نسائی اس کومتر وک گذاب ہے قبلی کا قول ہے کہ ابن نمیر کہتے تھے کہ محمہ بن مروان الکھی گذاب ہے امام نسائی اس کومتر وک الحدیث کہتے ہیں اور صالح کہتے ہیں کہ وہ روایات گھڑا کرتا ہے ،ابن حبان کہتے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہے جوموضوع روایات بیان کرتے ہیں۔ای صفحان کی ایک دوسری روایت ابو ہر بری ہی جائے عبداللہ بن عمر سے اور اس میں وہب ابن وہب ابوالنجتر کی القاضی ہے اور سارے اہل علم اس کو ''کڈ اب' اور عمر اس کہتے ہیں۔ (میزان الاعتدال، حلد ۳ مصفحہ ۱۳۲ در ۱۲۸ کے ۲۷۷)

## حیات النبی ﷺ کا عقیدہ شرک کی جڑھے نہائی گات اللہ علیہ ہوگاہ کی جڑھے نہائی کا عقیدہ شرک کی جڑھے

کے رسول کوموت آگئی یا نہیں آخر بید مسئلہ کیسے ندا ٹھتا جبکہ موت کے بعد دنیا وی زندگی کاعقیدہ ہی توشرک کی جڑ ہے شکر ہے کہ اس وقت اس بات کا فیصلہ بھی ہو گیا اور صحابہ کرائم کا اجماع بھی کہ نبی علی ہو تھا تی جڑ ہے شکر ہے کہ اس بات کے بعد کہ جو محقیقی کا گئے اب دنیا میں زندہ نہیں ہیں اور بیا والیا ء اللہ کے سر دار ابو بکر صدین کی اس بات کے بعد کہ جو محقیقی کا بھاری تھا اس کومعلوم ہوکہ محقیقی کو قو موت آگئی اور جواللہ تعالی کو پوجتا تھاوہ جان لے کہ اللہ زندہ جاوید ہے بارے میں پوری اسے موت نہیں عرش کو نم تھا کہ رسول اللہ علی ہوگئی وفات یا گئے اور میں کللہ کے مسئلہ کے بارے میں پوری تفصیل دریا فت نہ کرسکا۔

ا ہے موت کہیں عمر اللہ تعلق کے رسول اللہ اللہ اللہ قات پا گئے اور میں کلالہ کے مسئلہ کے بارے میں پوری تفصیل دریافت نہ کرسکا۔

لوگو! اللہ تعالی کا فرمان نبی کا ارشاد اور صحابہ کرام گا کا جماع تمہارے سامنے ہے۔ گرتم کہتے ہو کہ نہیں نبی اپنی قبر میں زندہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں آتے جاتے بھی رہتے ہیں افسوس کہ تم نے اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے''الحی'' تراش لئے اور ان کی بات نہ مانی صحابہ کرام گاہے نبی پر جان چھڑ کے تھے۔اگران کو ساتھ دوسرے''الحی'' تراش لئے اور ان کی بات نہ مانی صحابہ کرام گاہے نہی کرتے نہ اپنی تجہیز و تعفین خیال تک ہوتا کہ ان کے نبی زندہ جاوید ہیں تو وہ بھی ان کا خلیفہ منتخب نہ کرتے نہ اپنی اور احادیث کی کرتے نہ ان کو قبر پر بینی کی تردیا وراحادیث کی سے ختیل میں محنت صرف کرنا پڑتی جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی قبر پر بینی کردریافت کر لیتے ابو بکر ارتداد کھیں میں محنت صرف کرنا پڑتی جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی قبر پر بینی کردریافت کر لیتے ابو بکر ارتداد

کے موقع پر دراصل بیظلم یوں ہوا کہ ایک مدّت گز رجانے کے بعدفن دینداری کے ماہروں نے اپنا پیشہ حیکانے کے لئے ہندووں کی طرح دیوتاوں اور دیویوں کی فوج تیار کر کے ان کے گر دایک عظیم الثان دیو مالا کا تا نا با نا بن دیا پھراسلامی کاشی اور تھر ا وجود میں آئے اورمسلمان گنیشوں اور مرلیوں نے جنم لیا کھڑئے

کے موقع پر وہاں سے راہنمائی حاصل کرتے ،عمر تخط کے وقت ،عثمان فتنه اور عائشہؓ اورعلیؓ جنگ جمل اورصفین

پھروں کی جگہ ریڑے پھروںنے قبروں کی شکل میںاینے استفان بنائے اوردرشن کا نام بدل کر'' زیارت''رکھا گیارپرنام کی جگہ سلام نے لے لی۔ ڈنڈوت نے سجدہ تعظیمی کا جامہ پہنا۔ پھیروں کی

بجائے طواف ہونے لگے پرشاد تمرّک بن گیا بھجن نے قوالی کاروپ دھارلیااور بیموجودہ'' دین'' وجود میں آیا پھر ہزاروں قیدی ہے لاکھوں کی عصمتیں برباد ہوئیں لا تعداد لاشے تڑیے۔نونہالوں کا خون چوس چوں کر بیددھرتی سیرا ب ہوئی مگر اِس نئے دین کی بہاروں کا ایک پھول نہ کمھلایا۔

قبر میں مردہ کے زندہ ہوجانے کاعقیدہ ہی تو قبر پر تی کی جڑ ہے پہلے نبی گوقبر میں زندہ کیا گیا

پھر دوسروں کواورانجام یہ ہوا کہ ہرگلی کو ہے میں اللہ کے گھر کی طرح نقتی کعبے بنا لئے گئے عرس کے نام سے اُن کا جج ہونے لگا اور خلقت اُن پرِٹوٹ پڑی حالا نکہ نبی اللہ ہے خودا پنی قبر پر میلہ لگانے سے اُمت کواپنی

## آئیے آگے بڑھیئے

اوراُ مت کوموجودہ روش کی بدانجا می ہے باخبر شیجئے کیا عجب کہ اللہ تعالی رحم فر مائے اور آج کے بھلکے ہوؤں کوایمان خالص سے سرفراز فر ما کررنگ جہاں بدل ڈالے۔

زندگی میں منع فرمادیا تھا۔